## بعض اہم اور ضروری امور

از سیدناحفزت مرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْ لِهِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بعض اہم اور ضروری امور

( فرموده ۲۷ د تمبر ۱۹۳۰ء برموقع جلسه سالانه)

تشتد 'تعویّز اور سور قانتحه کی تلاوت کے بعد حضور نے اول تو اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر اداکیا کہ اس نے پھراس سنت کو پوراکرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی جو اس کے مامور اور مرسل نے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے منشاء اور اشارہ سے جلسہ سالانہ کے رنگ میں قائم کی۔ اس کے بعد فرمایا:۔

ہم چونکہ اس وقت اس کے جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکات اور اس کے فیوض حاصل کریں اس لئے ہمارا پہلا فرض ہیہ ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے لئے ماضی میں کیا پیدا کیا گیا جس کی حفاظت کرنا اور جے ترتی دیتا ہمارا فرض ہے یا جے دور کرنا ہمارے لئے ضروری ہے۔
کئی باتیں ایسی پیدا کی جاتی ہیں جن کا دور کرنا مومن کا فرض ہو تا ہے اور کئی ایسی ہوتی ہیں جن کا حاصل کرنا مومن کے فرائض میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ابتلاء لا تا ہے تاکہ دیکھے کہ وہ کس طرح خدا تعالیٰ کے افعال پر خور و تدبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ براغیور ہے ہماں وہ کسی کا مختاج نہیں 'وہاں اس میں غیرت بھی کمال درجہ کی ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کے افعال سے عاشق کی کیا حالت ہوتی ہے یہ ہروفت اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی حرکات دیکھتا رہے' اس کی ہربات پر نگاہ رکھے اور اس کے رنگ میں رنگین ہو جائے۔ پس سے مومنوں کو خدا تعالیٰ کی ہربات پر نگاہ رکھی چاہئے اور دیکھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کن امور میں انہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کن امور میں انہیں ہوشیار کرنا چاہتا ہے۔

سال ہماری جماعت پر ایک بہت بڑا اہتلاء آیا۔ گذشتہ مارچ میر چند لوگوں نے جو جماعت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب دیکھا کہ جماعت ان کا پیدا کردہ فتنہ قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو انہوں نے وہی طریق افتیار کیا جو فتنہ پر دازلوگ اپنی شرارت کو انتہا تک پہنچانے کے لئے افتیار کیا کرتے ہیں۔ یعنی الیی تحریریں شائع کرنی شروع کر دیں جن ہے اشتعال آئے اور جن کو دیکھ کر صبرہے کام لینا محال ہو جائے۔ مگراللہ تعالیٰ نے اس سے ہماری جماعت کو ایک سبق دیا اور بتایا کہ وہ مومن کو ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار کرنا چاہتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہماری جماعت کو یہ سکھانا چاہا کہ ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں جب انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا لیکن اد ھر شریعت بیہ مطالبہ کرتی ہے کہ نفس کو قابو میں رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان انتہا درجہ کی اشتعال انگیزیوں کے مقابلہ میں جو فتنہ پر دا زوں نے شرارت کو بڑھانے کے لئے کیس سوائے چند کو تاہیوں کے ہماری جماعت کے لوگوں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھااور لاکھوں انسانوں کی جماعت میں سے چند کو تاہیاں اس جماعت کے اعلیٰ اخلاق اور منبطِ نفس پر دلالت کرتی ہیں نہ کہ کسی فتم کااس پر حرف لاتی ہیں۔ ان حالات میں جس عمر گی ہے جماعت نے کام کیااس کی نظیر کا کسی اور جگہ ملنا محال ہے۔ ایک طرف جماعت کے لوگوں کی غیرت اور حمیّت کا امتحان تھا اور دو سری طرف اینے نفس پر قابو رکھنے کا۔ گویا دو آگیں تھیں جن میں وہ کھڑے تھے اور جہاں ہیہ دونوں آگیں جمع ہو جائیں وہال عقلند سے عقلند انسانوں کی عقل بھی ماری جاتی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کے نفنل و کرم ہے ہاری جماعت یوری طرح کامیاب ہوئی۔ اس نے غیرت بھی د کھائی اور اینے نفس پر قابو بھی رکھا اور اگر کسی سے کچھ کو تاہی ہوئی تو ہم خدا تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ باقی جماعت کے صبر' مخل اور استقلال کی وجہ سے اور شریعت اور اسلام کی تکریم کے طور پر اپنے نفس پر قابو رکھنے کی وجہ سے کو تاہی کرنے والوں کو معاف کر دے۔ ہاری جماعت کی ایک اور آزمائش جو خدا تعالیٰ نے دشمنوں کے وفات کی جھوٹی خبر زریعہ کی اور جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک رنگ میں آ زمائش تھی اور ایک رنگ میں انعام۔ اب میں اس کا ذکر کر تا ہوں۔ مستریوں نے جو فتنہ پھیلایا اس کے متعلق قدرتی طور پر تبھی میہ خدشہ پیدا ہو تا تھا کہ شاید جماعت کا ایک حصہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرے کیونکہ دستمن جو روز بروز شرارت میں بڑھتا جاتا ہے شاید اس کو

اندر سے مدد ملتی ہو۔ یہ انسانی کزوری کے ماتحت میرے دل میں خیال پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دور کرنے کے لئے دسٹمن سے ہی ہتھیار چلوایا۔ فتہ پرداز لوگ بڑے دعویٰ کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ جماعت کے لوگ انہیں مخفی طور پر مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غلط اور محفن مجھوٹ ہاہت کرنے کیلئے ایسا ذریعہ پیدا کرایا اور وسٹمن کے ہاتھ سے ہی پیدا کرایا کہ اس کا وہ انکار نہ کر سکتا تھا۔ یہ وہ خبر تھی جو میری موت کی شائع کرائی گئی۔ اس خبر نے جماعت کے اظلام اور محبت کے جذبات کو نکال کر باہر رکھ دیا اور اظلام کی الی نمائش ہوئی جو دنیا میں پچھلے سالوں میں بہت کم ہوئی ہوگی۔ اس خبر کے پھیلانے پر دسٹمن نے معلوم کرلیا کہ وہ اپنی شرارت میں بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کے کسی حصہ میں بھی شرارت میں بالکل ناکام ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ جماعت کے کسی حصہ میں بھی شائع ہونے پر جو خطوط آئے اور ہم نے جماعت کے لوگوں کی جو حالت دیکھی اس کی تغییرالفاظ میں مکن نہیں اس سے ظاہر ہو گیا کہ جماعت میں جو اظلام ہے وہ ہمارے اندازہ سے باہر میں مکن نہیں اس سے ظاہر ہو گیا کہ جماعت میں جو اظلام ہے وہ ہمارے اندازہ سے باہر انہوں نے ارادہ کرلیا تھا کہ وہ طوط ایسے آئے جن میں جماعت کے معزز افراد نے لکھا کہ اس خبر کے سنتے ہی انہوں نے ارادہ کرلیا تھا کہ وہ طوط ایسے آئے جن میں جماعت کے معزز افراد نے لکھا کہ اس خبر کے سنتے ہی انہوں نے ارادہ کرلیا تھا کہ وہ طافی تھی۔ جس سے انہائی قربانی تھی اور صیح قربانی تھی۔ جس کا ارادہ کیا گیا۔

جاہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر شرمناک جملہ شرمناک جملہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر شرمناک جملہ حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کی ذات پر کیا گیا اور جس طرح جماعت کے مخلمین کا اظلام منافق ہیں جو فتنہ پردازی میں حصہ لے رہے ہیں اور جس طرح جماعت کے مخلمین کا اظلام فلام ہوائی۔ اور تو اور اس قتم کے بھی سنگ دل معلوم ہوئے کہ قاضی مجمد علی صاحب کا پیغام آیا ایک شخص مجھے کہتارہاتم کیوں یہ نہیں کہہ ویت کہ سازش کر کے مجھ سے قتل کر ایا گیا ہے۔ ایسے ہی پچھ اوگ تھے جو مسریوں کے فتنہ کا ذکر کر کہ سازش کر کے مجھ سے قتل کر ایا گیا ہے۔ ایسے ہی پچھ اوگ تھے جو مسریوں کے فتنہ کا ذکر کر کے کتے حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام پر کیوں ایسے الزام نہ لگائے جاتے تھے۔ اب کوئی بات ہوگی تبھی الزام لگاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ رسالہ جس کا نام تائید اسلام رکھا گیا ہے۔ لیکن دراصل بد ترین کفری رسالہ ہے ایسے ہی لوگ اس کی اشاعت کا موجب ہوئے ہیں۔ ہی مسری مجھ پر لگاتے تھے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلوۃ والسلام کی ذات پر ایسے گندے اتمام لگائے گئے ہیں جسے مستری مجھ پر لگاتے تھے۔

میں وہ الفاظ نہیں پڑھ سکتا میں نے گھرپر ان کے پڑھنے کی کوشش کی۔ گرنہ پڑھ سکا۔
چند سطور پڑھ کرچھوڑ دینے پر مجبور ہوا۔ بسرحال وہ ویسے ہی اعتراضات ہیں جیسے مجھ پر کئے گئے
اور میں سجھتا ہوں ہرگناہ کے نتیجہ میں گند نکات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام ک
زمانہ میں بھی دشمن اس فتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے۔ گرمومن کا کام یہ ہے کہ ایسی باتوں
کو پرے پھینک دے اس لئے ہم نے ان کو پھینک دیا۔ گربعد میں آنے والے چند ناوانوں نے
کہا ان کو کیوں پھینکا گیا۔ ہم نے ایسی باتوں کو اس لئے پرے پھینک دیا کہ حضرت مسیح موعود
علیہ العلوٰۃ والسلام کا الهام ہے۔ لا نُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُحْفَزِ یَاتِ ذِکُو اللہ بس ہمارا کام یہ
نہیں کہ ہم لعنتوں کو جمع کرتے رہیں۔ یہ لعنتیوں کا کام ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم رحموں کو

جہاں ہماری غیرت یہ نہیں جاہتی کہ ہم ایسی باقوں پر طوالت سے بحث خد انتعالی کی گرفت کے جہاں ہمارے غیرت یہ نہیں خ کریں وہاں ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ پوری طرح ایسی باقوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا اظہار کر دیں۔ اس فتم کے اعتراضات کرنے والوں سے کمہ دیں کہ تم اپنی ہو بیٹیوں اور بیویوں کی فہرست بنالو۔ بیں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ ہرایک چیز حتیٰ کہ فلافت کو بھی پیش کر کے کمہ دوں کہ اگر ان میں وہی باتیں نہ پیدا ہو جائیں جن کا جھوٹا الزام ہم پر لگاتے ہیں تو ہم جھوٹے۔ یہ ان کے لئے خدا تعالیٰ کی گرفت ہے جو پوری ہو کر رہے گی اور خدا تعالیٰ کی گرفت ہوئی سخت ہوتی ہے۔ شیعوں کو دیکھ لوجتنی کیخیاں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر شیعہ کملاتی ہیں۔ شیعوں نے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں پر بعض اعتراضات کئے سے اس کی تیجہ یہ ہوا کہ ہزار سال سے اس فتم کے عیب ان میں پیدا ہو گئے۔

ہم جانے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیتا ہے اور گور نمنٹ نے جب یہ قانون بنایے ہوگوں سے مطالبہ اسے مطالبہ اس بھی ضرور لے گا۔ گر موجودہ گور نمنٹ نے جب یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ نہ ہی پیٹواؤں پر ناپاک حملے کرنے والوں کی گرفت کی جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم گور نمنٹ سے اس قانون کے استعال کرنے کا مطالبہ نہ کریں۔ جس حق کو گور نمنٹ خود سلیم کرتی ہے ہاراحق ہے کہ ہم اس کا مطالبہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ساری جماعت اس بات پر متنق ہوگی کہ گور نمنٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ اس قانون سے کام لے یا پھراس قانون کو منسوخ کر دے۔ جب تک یہ قانون موجود ہے اس وقت تک ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جماعت احمد یہ کے امام کو دو سرے فرقوں کے پیٹواؤں سے کم درجہ دے۔

اب میں سجمتا ہوں کہ جماعت کی طرف سے گور نمنٹ کو توجہ دلانی چاہئے۔ ہم اپنے لئے کوئی خاص رعایت نہیں چاہئے۔ گور نمنٹ یا تو اس قانون کو منسوخ کر دے یا پھراس طرح مارے لئے اس کا اجراکرے جس طرح اوروں کے نہ ہی پیٹیواؤں کے متعلق کرتی ہے۔

اس مال الله تعالی کے فضل سے دو کتابیں نمایت اعلیٰ پایہ کی تصنیف ہو چکی آزہ تصانیف ہو چکی آزہ تصانیف ہو چکی ہیں۔ ان کے مودات کے بعض جے میرے مائے پیش ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک تو رسول کریم مرافی ہی میرت پر ہے جو میاں بشیراحمہ صاحب نے لکھی ہے اور میرت کی موجودہ کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب ہے۔ اس کے ذریعہ اسلام کی خدمت میں بست آسانی بیدا ہو جائے گی۔ انشاء الله می

دو سری کتاب ایک مخالف سلسله کی کتاب "عبره کالمه" کاجواب ہے۔ جو مولوی الله دتا صاحب کو تبلیغ کے کام سے فارغ کرکے لکھائی می ہے۔ اس کا نام میں نے ہی "تفہیماتِ ربانیہ" رکھا ہے۔ اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے جو بہت اچھا تھا۔ اس کتاب کے لئے کئی سال سے مطالبہ ہو رہا تھا۔ کئی دوستوں نے بتایا کہ "عشرہ کاملہ" میں ایبا مواد ہے کہ جس کا جواب ضروری ہے۔ اب خدا کے فضل سے اس کے جواب میں اعلیٰ لٹریجر تیار ہوا ہے۔ دوستوں کواس سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس کی اشاعت کرنی چاہئے۔

گذشتہ جلسہ سالانہ پر ایک چیز کامیں نے وعدہ کیا تھا اور وہ قر آن کریم کی اردو تفسیر القرآن تفیر تھی۔ یہ تفیر چار سو صغہ تک چھپ چکی ہے اور اس سے زیادہ کا مسودہ تیار ہو چکا ہے۔ یہ درس کے نوٹ ہیں اور چو نکہ نظر ثانی کرتے وقت مجھے بہت کچھ لکھنا پڑتا ہے اس لئے اس کی اشاعت میں دیر ہوگئی اور جولائی کے بعد اور اہم وقتی کاموں کی وجہ سے میں یہ کام نہ کر سکا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے صحت اور تو نیق بخشی تو چند ماہ تک یہ کتاب تیار ہو جائے گی۔

انگریزی ترجمہ قرآن کی نظر ان بھی بہت کچھ ہو چکی ہے۔ تھوڑا ساحصہ باتی ہے وہ مارچ تک امید ہے ختم ہو جائے گا۔

 عَلَى الْكَاذِ بِيْنَ كَتِے ہوئے شادت دى كہ مياں ناصراحمہ صاحب نے كوئى دورہ نہيں كيا۔ حضور نے وضاحت كے ساتھ پيغام كے اس مضمون كى ترديد كى اور بتايا كہ مياں ناصراحمہ كو خلافت كے لئے دورہ كرانے كا الزام لگانے والے ديكھيں۔ ميں تو وہ ہوں جس نے ١٩٢٣ء كى مجلس مشاورت ميں بيہ بات پيش كى تھى كہ كوئى خليفہ اپنے كسى رشتہ دار كو اپنا جانشين نہيں مقرر كر سكتا۔ چنانچہ ميں نے چیش كيا تھاكہ۔

"کوئی خلیفہ اپنے بعد اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو یعنی اپنے باپ یا بیٹے یا بھائی یا بہنوئی یا داماد کو یا اپنے باپ یا بیٹوں یا بیٹیوں یا بھائیوں کے اوپر یا نیچے کی طرف کے رشتہ داروں کو اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ نہ کسی خلیفہ کی زندگی میں مجلس شور کا اس کے کسی ذکورہ بالا رشتہ دار کو اس کا جانشین مقرر کر سکتی ہے۔ نہ کسی خلیفہ کے لئے جائز ہوگا کہ وہ وضاحتاً یا اشار تا اپنے کسی ایسے ذکورہ بالا رشتہ دار کی نبت تحریک کرے کہ اس کو جانشین مقرر کیا جائے۔ اگر کوئی خلیفہ نذکورہ بالا اصول کے خلاف جانشین مقرر کرے تو وہ جائز نہ سمجھا جائے گااور مجلس شور کی کا فرض ہوگا کہ خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا خلیفہ کی وفات پر آزادنہ طور سے خلیفہ حسبِ قواعد تجویز کرے اور پہلا اسخاب یا مسترد سمجھی جائے گی۔ "کا

اب دیکھوغیرمبائعین کی طرف سے یہ الزام اس مخص پر لگایا جاتا ہے جس نے خلافت کے متعلق پیش بندیاں پہلے سے ہی کر دی ہیں تاکہ کوئی ایسی کار روائی نہ کر سکے اور اگر کرے تو اسے مسترد کر دیا جائے۔

میں نے پچھے سال تبلیغی اشتہارات شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک استہارات استہارات شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ایک اشتہارات استہارات استہار شائع بھی کیا گیا۔ اس کے بعد یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کس فتم کے اشتہار ہوں التواء کیا گیا۔ اس دوران میں سیاسی تحریکات ملک میں بڑے زور سے پیدا ہو گئیں اور لوگ سیاسیات میں منہمک ہو گئے۔ خیال تھا کہ یہ تحریکات جلد ختم ہو جا کیں گی گریہ لبی ہوتی چلی گئی ہیں۔ اب ارادہ ہے کہ اشتہارات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ وہ لوگ اپنا راگ گاتے ہیں تو ہم بھی ابناراگ گا کیں۔

جمال تک ممکن ہو ہم سیاسیات سے الگ رہتے ہیں لیکن اس سال سیاسیات میں دخل سیاسی طلات میں ایما تغیر پیدا ہو گیااور ایسی ہاتیں رونما ہو کیں جو دین

پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہندوستان کے حالات ایسے ہیں کہ اگر ہندوستان والوں کو بغیر حد بندی کے ملکی افقیارات مل گئے تو وہ سب سے پہلے ہم پر ہی ہاتھ صاف کریں گے۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی قیود اور پابندیوں کا مطالبہ کریں جو ملک کے امن کو برباد نہ ہونے دیں۔ اس وجہ سے ہمیں ان معاملات میں د خل دینا پڑا اور ظاہر ہے کہ بید د خل سیاسی لحاظ سے نہیں بلکہ غذہبی لحاظ سے ہے۔ اگر ہندو اس قتم کے قوانین نافذ کر دیں جن کی وجہ سے دین کی اشاعت بند ہو جائے جیسا کہ ہندو ریاستوں میں اب ہمی اس قتم کی پابندیاں ہیں جن کی وجہ سے مسلمان ہونے والوں کو رو کا جاتا ہے تو ہم ہندوستان کے لئے اس قتم کے قانون کس طرح برداشت کر سکتے ہیں اور ہمارا کس طرح گزارہ ہو سکتا ہے۔ جب کہ ہمارا او ڑھتا ، بچھونا ، جینا ، مرنا دین ہی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم کو شش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کو شش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ دین کی اشاعت میں رکاوٹ پیدا کرنے والی کوئی بات نہ ہو۔ اور جب ہم کوشش کریں کہ کی سیاسی تحریک کا دین یا اظات پر اثر پڑتا ہے تب ہم دخل دیتے ہیں۔ جسے کل گور نرصاحب پر حملہ کے خلاف ہماری طرف سے اظہارِ نفرت کیا گیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیاسیات ہیں بھی ایی ہی برتری عطا کی ہے ہمیں دو سرے امور ہیں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو پچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہمیں دو سرے امور ہیں۔ اب بیسیوں بوے بوے ہیا سے ہی ملتا ہے۔ ہماری اپنی قابلیتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب بیسیوں بوے بوے سیاست دان یورپ اور ہندوستان کے لوگوں کی تحریریں موجود ہیں جن میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے نظم و نسق کے متعلق جو رائے پیش کی ہے وہ بہت صائب ہے۔ اس قشم کی تحریروں میں سے پچھ سائمن رپورٹ پر تبھرہ کے اردو ایڈیشن میں شائع کر دی گئی ہیں اور بہت کی باقی ہیں جو بعد میں آئی ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ نے اس طرح بھی ہماری برتری تسلیم کرا دی ہو باقی ہیں جو بعد میں آئی فخر نہیں۔ ہم تو خد مت کرنا چاہتے ہیں اور جب ہماری خد مت کے اچھے نتائج نکلیں تو اس کا اچھا اثر ضرور اہل ملک پر ہوگا۔ ہم تو اقلیت میں ہیں حکومت دو سری تو میں نتائج نکلیں تو اس کے ہم جو اتن محنت اور مشقت برداشت کرتے اور روپیے صرف کر رہے ہیں کیا اس سے شرفاء پر بید اثر نہ ہوگا کہ ہم میں اتنی تڑپ کیوں ہے۔ ضرور انہیں بید خیال آئے گا کہ ملک اور اہل ملک کی خد مت کی بید نڑپ حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خد مت کی بید نگوپ حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خد مت کی بید نگوپ حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خد مت کی بید نگوپ حضرت مرزا صاحب نے ہی پیدا کی خد مت کی بید نگوپ حضرت اور میں برجے گی اور اس سے حضرت میں موجود علیہ السلام کا اوب اور عزت لوگوں میں برجے گی اور اس

طرح آپس کابُعد دور ہو تاجائے گا۔ باقی جو دلا کل کاکام ہے وہ کریں گے۔

کتاب ہندوستان کے موجودہ سیاسی مسئلہ کاحل سیاسی مسئلہ کا حل " اردو، انگریزی میں شائع ہو چی ہے۔ اس کے لئے کچھ چندہ کیا گیا تھا گر خرچ اندازہ سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لئے کچھ قرضہ باقی ہے اسے جلد اداکرنا ضروری ہے۔ اور دہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سیاست فروخت ہو جائے۔ میں احباب سے خواہش کرتا ہوں کہ شہروں میں رہنے والے اصحاب انگریزی ایڈیشن کے کئی کئی ننخ خرید لیں اور انگریزی خوانوں میں فروخت کریں اسی طرح اردو ایڈیشن کی اشاعت بھی کی جائے۔ مسلمانوں میں بیداری پیداکرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ کتاب کثرت سے شائع ہو گرمفت نہیں بلکہ فروخت کی جائے یہ کتاب علیحدہ خرچ سے چھپواکر دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں رکھوا دی گئی ہے تاکہ اس کی آمد سے قرضہ ادا ہو سکے اور صدر انجین احمد بیر ہو جھ نہ بڑے۔

ای سال میں نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریزی اخبار سن رائز کو ہفتہ وار کردیا ہے۔ عام طور پر میری عادت ہے کہ میں مجلس شوری کے مشورہ کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر تالیکن طالت فوری طور پر ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ من رائز کو ہفتہ وار کرنا پڑا۔ میں احباب سے خواہش کر تا ہوں کہ وہ اس کی اشاعت برھانے کے لئے کوشش کریں۔ اس کے ایڈیٹر ملک غلام فرید صاحب میں تو نوجوان مگر ان میں کام کرنیکی قابلیت ہے۔ اگر احباب مدد کریں تو صحیح سابی خیالات پھیلانے میں مفید کام کرسکتے ہیں۔

اس سال جب میں شملہ جانے لگا تو مولوی شاء اللہ صاحب کی تحریروں کاجواب مجھے معلوم ہوا کہ مولوی شاء اللہ صاحب نے بالقابل تفیر نویی کے متعلق ایک مضمون شائع کیا ہے۔ روائل کے وقت وہ مضمون مجھے ملا۔ شملہ میں چو نکہ اور بہت کام تھااس لئے میں اس مضمون کی طرف توجہ نہ کر سام دو سرے یہ بھی خیال تھا کہ پہلے حوالے دیکھ کرجواب تکھوں۔ آخر میں نے میاں غلام نبی صاحب ایڈیئر الفضل سے حوالے منگوائے لیکن استے میں ولایت سے خطوط آئے کہ جس طرح نہور دیورٹ پر بھی تیمرہ کھاجائے تو بہت مفید ہو

سکتا ہے۔ اس پر میں نے فیصلہ کیا کہ سائن رپورٹ پر بھی تبھرہ لکھوں اور اس کے بعد مولوی ثناء الله صاحب کی تحریروں کا جواب لکھوں گا کیونکہ اگریپلے ان کا جواب لکھا گیا اور مولوی صاحب کو معلوم ہو گیا کہ میں سائن رپورٹ پر تبھرہ لکھنے میں مصروف ہوں تو دہ کہیں گے ابھی آؤ اور قرآن کی تفییر لکھو۔ اس لئے اُس دفت انہیں جواب دوں گاجب فرصت ہو گی کیونکہ دیکھا گیا ہے مولوی ایسے موقع کی ناک میں رہتے ہیں جب کہ انہیں مقابلہ ہے بیجنے کے لئے کوئی بہانہ'مل سکے۔ مثلاً جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے لکھا کہ انہیں مباحثات سے رو کا گیاہے تو مولوبوں نے جھٹ اعلان کر دیا آؤ اب مباحثہ کر لو۔ اس سے ان کی غرض میہ تھی کہ اگر مباحثہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تو کمہ دیں گے انہوں نے الی ہدایات کے خلاف کیااور اگر آمادہ نہ ہوئے تو کمہ دیں گے جھوٹے ہیں اس لئے مباحثہ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے میں نے خیال کیا کہ جب مجھے فرصت ہوگی ' اُسی وقت مولوی صاحب کو مخاطب کروں گا اُس وفت تک جس قدر چاہیں ہنبی اُڑالیں۔ غرض میں نے سائن رپورٹ کے متعلق کتاب لکھنی شروع کردی اس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا کام شروع ہو گیا۔ جس کے متعلق ہندوستان میں اور باہر بہت کچھ کرنا پڑا۔ اس وجہ سے بہت ی ڈاک بھی جمع ہو گئی اور شکایات آنی شروع ہو گئیں کہ خطوط کے جواب نہیں آتے۔ پس اس کام سے فارغ ہو کر ڈاک کی طرف زیادہ توجہ کرنی پڑی۔ ۱۵۔ دسمبر کو مجھے ڈاک اور دو سرے کاموں سے فراغت ہوئی۔ اس وقت میں نے خیال کیا کہ اگر اب جواب دوں تو مولوی صاحب جلسہ سالانہ کی تاریخوں میں کہیں گے تفییر نکھو اس لئے ہی مناسب ہے کہ جلسہ سالانہ پر ان کے متعلق اعلان کروں۔ اس کے بعد جو وقت بھی وہ تفییر نولی کے لئے مقرر کریں گے ہم اسے اِ نْشَاءَ اللّٰهُ منظور کرلیں

اوپر کی وجہ کے علاوہ میں دسمبر میں بیار بھی رہا۔ اور ناف کے قریب پھوڑا ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر تک بیٹھ کرنہ لکھ سکتا تھا۔ اب میں اصل بحث کو لیتا ہوں۔ ۷۔ مارچ ۱۹۳۰ء کے الفضل میں میرا ایک مکالمہ ایک غیراحمدی مولوی صاحب سے جو بڑے سیاح تھے اور انہوں نے دنیا کے بڑے حصہ کا چکر لگایا تھا شائع ہوا۔ آخر انہوں نے بیعت کر لی اور حیدر آباد میں جا کر فوت ہوگئے۔ انہوں نے بیعت کر کی اور حیدر آباد میں جا کوفت ہوگئے۔ انہوں نے بچھ سے کئی سوالات کئے تھے جن کے میں نے جو اب دیئے۔ ای سلسلہ فوت ہوگئے۔ انہوں نے بوچھا۔ کیا علماء اند ھے ہیں جو ایسے واضح دلا کل کو نہیں مانتے اس کے جو اب میں میں انہوں نے بوچھا۔ کیا علماء اند ھے ہیں جو ایسے واضح دلا کل کو نہیں مانتے اس کے جو اب میں

ے ناہیں جو کچھ کہا۔ وہ الفضل ک۔ مارچ ۱۹۳۰ء میں ان الفاظ میں شائع ہوا ہے۔

"اس زمانہ کے علماء کو شَرَّ مَنْ تَحْتَ اَدِیْمِ السَّمَاءِ سِلِ یعنی بر ترین مخلوق قرار دیا گیا ہے اور در اصل کی آنے والے کی ضرورت بھی ای وقت ہوتی ہے جب علماء بھر علم باتی تھا اور وہ حضرت موئی علیہ السلام علماء بھر البحر ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے کی شریعت پر عمل کرتے تھے رسول کریم ملی گیا از نہ آئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے کسی کے آنے کا مطلب ہی ہیہ ہوتا ہے کہ علماء کی حالت بھر جاتی ہے۔ حضرت موعود علیہ السلام نے ان علماء کو چینے دیا کہ میرے مقابل میں آکر تفیر کسے موعود اگر ان علماء میں علم ہوتا تو وہ اسے قبول کیوں نہ کرتے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ تغییر قرآن کا کام میرا ہے یا اس کا جو جھے سے ہوا ور اس طرح یہ دروازہ اپنی جماعت کیلئے بھی کھلا رکھا۔ اب میں نے بھی کئی بار چینے دیا ہے کہ قرعہ ڈال کرکوئی مقام نکال نو۔ آگر یہ نہیں تو جس مقام پر تم کو زیادہ عبور ہو بلکہ کہ قرعہ ڈال کرکوئی مقام نکال نو۔ آگر یہ نہیں تو جس مقام پر تم کو زیادہ عبور ہو بلکہ مقالے میں یا ان پر۔ گرکسی کو جرائت نہیں ہوتی کہ سامنے آئے "

الفضل میں اس مکالمہ کے شائع ہونے پر غالبًا بعض لوگوں کی تحریک پر مولوی ثناء اللہ صاحب نے لکھا۔

"پہلے بھی خلیفہ قادیان نے دیو بندیوں کو تغییر نویسی کا چیلنج دیا تھا جس کے جواب میں ہم نے لکھا تھا کہ تغلیمی حیثیت سے ہم بھی دیو بندی ہیں۔ پس ایک سادہ قرآن شریف لے کر بٹالہ کی جامع مسجد میں آکر بالمقابل تغییر لکھئے۔ جس کے جواب میں آج تک ہاں نہ پنچی بلکہ انکار کر گئے۔ گذشتہ را صلوٰ ق اب سہی۔ ہماری طرف میں آج تک ہاں نہ پنچی بلکہ انکار کر گئے۔ گذشتہ را صلوٰ ق اب سہی۔ ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں۔ صرف ہے کہ سادہ قرآن اور کاغذ قلم دوات لیکر الگ الگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا ہو گا اور تغییر اور معارف کیلئے ضروری ہو گا کہ علوم عربیہ کے ماتحت ہوں'بس" ہم

اس تحریر سے یہ امور ثابت ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے تفییر نویی کے متعلق میزا وہ چینج سظور کرلیا تھا جو میں نے دیو بندیوں کو دیا تھا۔ دوم یہ کہ

وجودان کے قبول کر لینے کے میری طرف سے ہاں نہ پینچی بلکہ انکار کر دیا۔

پہلی بات کہ مولوی صاحب نے چیلنج مظور کرلیا تھا۔ خود ان کی اپنی بات سے روہو جاتی ہے۔ وہ چیلنج منظور نہیں کرتے بلکہ ایک نیا چیلنج دیتے ہیں۔ چنانچہ باوجودید لکھنے کے کہ ان کی طرف سے کوئی شرط نہیں پھر شرطیں چین کرتے ہی حالاتکہ شرطی چیش کرنے کا حق چینج دینے والے کا ہو تا ہے چیلنج منظور کرنے والے کا نہیں ہو تا۔ چیلنج منظور کرنے والا یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جو شرائط پیش کی گئی ہیں وہ معقول نہیں غلط ہیں گریہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی طرف سے بیہ شرفیں پیش کر تا ہوں۔ مولوی صاحب کا کام یہ تھا کہ میرے چیلنج میں جو شرائط تھیں ان میں ے جنہیں درست سجھتے ان کے متعلق اعلان کر دیتے کہ انہیں منظور کرتا ہوں اور جنہیں درست نہ سمجھتے ان کے متعلق ثابت کرتے کہ یہ معقول نہیں۔ نہ کہ خود شراکط پیش کرنا شروع کر دیتے۔ یا انہیں یہ ثابت کرنا جاہئے تھا کہ جس رنگ میں میں نے چیلنج دیا ہے وہ خدا کی طرف سے مؤید ہونے کا ثبوت نہیں بن سکتا۔ پھروہ خود اٹی طرف سے چیلنج دیتے اور شرائط پیں کرتے۔ اس پریا تو میں ان کی شرائط کو غلط ثابت کر تایا ان کے چیلنج کو قبول کرلیتا۔ مگروہ ایک

طرف تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا چیلنج منظور کر لیا اور دو سری طرف اپنی شرائط چیش کر

رہے ہیں۔

یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسی کہ یہاں کے ایک سادہ مزاج فخص نے جس کا تُرف میاں بُگا تھا حفزت خلیفۃ المسیح الاول کے حضور میں کی تھی۔ اس نے ایک دن حضرت خلیفہ اول سے آ کر کما کہ میری شادی کا بہت بچھ انتظام ہو گبا سے تھوڑی ہی بات ہے وہ آپ کر دیں۔ حضرت خلیفہ اول نے یو چھا کیا انتظام ہوا ہے؟ کہنے لگامیں اور میری ماں اس امربر راضی ہو گئے ہیں کہ میرا نکاح ہو جائے اب آپ صرف کسی لاکی اور روپید کا انتظام کردیں۔

مولوی ثناء اللہ صاحب کی منظوری بھی الیی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے چیلنج منظور کر لیا گرمیری طرف سے بہ یہ شرط ہے۔اس کی بجائے بھی کیوں نہ کمہ دیا کہ چیلنج منظور ہے مگر شرط یہ ہے کہ مقابلہ نہ ہو۔ جن امور کو وہ پیش کرتے ہیں ان کے متعلق وہ یوں بھی کہ سکتے تھے کہ تمہارا چیلنج مجھے منظور ہے گرتم بھی میراایک چیلنج منظور کرد۔ جس کی یہ بیہ شرائط ہیں۔ مولوی صاحب نے بیہ جو کہا ہے کہ ان کو جواب نہ دیا گیا تھا اور ہماری طرف ہے خامو ثی رہی ہیہ بھی درست نہیں۔ان کو جواب دہا گیا تھا۔ چنانچہ ۲۷۔اکتوبر ۱۹۲۵ء کے الفضل میں میری منظوری سے ایک مضمون شائع کیا گیا جس میں یہ فقرے درج ہیں۔

"حسبِ ارشاد حضرت خلیفة المسیح الثانی ایده الله تعالی بنصره حضوری طرف سے مولوی ثناء الله صاحب امر تسری کو یه اطلاع دی جاتی ہے که اگرچه آپ نه دیو بندی ہیں اور نه دیو بندیوں نے آپ کو اپناوکیل اور قائم مقام تسلیم کیا ہے تاہم جیسا که الفضل مورخه ۱۰- سمبر ۱۹۲۵ء میں دیو بندیوں کے مقابله پر نه آنے کی صورت میں آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ تفیر نویی میں مقابله کرنا چاہتے میں تو ان دو صورتوں میں سے جو الفضل نے پیش کی ہیں۔ جو صورت چاہیں اختیار فیمالیں۔ حضرت خلیفة المسیح الثانی کو دونوں صورتیں منظور ہیں۔"

پہلی صورت الفضل نے اپنے پرچہ ۱۰- ستمبر ۱۹۲۵ء میں یہ پیش کی ہے کہ چونکہ مولوی نثاء اللہ صاحب نے اپنے اخبار المحدیث ۲۱- اگست ۱۹۲۵ء میں لکھا ہے کہ حضرت فلیفۃ المسیح الثانی نہ علوم ظاہری کے عالم ہیں اور نہ کسی باطنی درجہ کے مدعی ہیں اس لئے انہیں افتیار ہوگا کہ اپناشبہ دور کرنے کے لئے وہ بالمشافہ تفییرنویسی کرنا چاہتے ہوں تو قادیان تشریف لے آئیں۔ ان کے تمام اخراجات مناسب ہم اداکریں گے اور اگر کسی قتم کی جانی یا مالی حفاظت کی ذمہ داری بھی وہ ہم پر عائد کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم تیار ہوں گے۔ یہ صورت حضرت فلیفۃ المسیح منظور فرماتے ہیں۔

دو سری صورت الفضل نے یہ پیش کی تھی کہ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب قادیان تشریف نہ لانا چاہیں تو مناسب انظام کے ساتھ قرعہ اندازی ہونے کے بعد وہ اپنی جگہ قرآن شریف کے ان بین رکوع کی تفییر لکھیں جو قرعہ اندازی سے منتخب ہونگے اور حضرت خلیفة المسیح اپنی جگہ انہی منتخب شدہ تین رکوع کی تفییر لکھیں اور پھریہ دونوں تفییریں مساوی خرچ کے ساتھ کیجا کر کے شائع کی جا تیں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی ہے اور مولوی صاحبان نے کیا۔ قرعہ اندازی ایس طریق سے ہوگی کہ کی فریق کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہواور مقام قرعہ اندازی امر تسری ہوگا۔ اس دو سری صورت پر بھی حضرت خلیفة المسیح کوکوئی اعتراض نہیں۔ "

یہ ہے حقیقت مولوی صاحب کے دو سرے دعویٰ کی کہ ہم نے ان کی منظوری کے بعد خاموثی اختیار کی بلکہ انکار۔ کیا صاف انکار ہے؟ انکار اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا

مولوی صاحب کے اخراجات بھی ہم اداکریں گے 'جلسہ کا انظام بھی ہم کریں گے 'ان کی جانی اور مالی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم لیں گے۔ یہ ہے وہ انکار جو چود مویں صدی کے وارثِ انبیاء بننے کے دعویدار نے ہمارے متعلق بیان کیا ہے۔ جس کے متعلق اس زمانہ کے حمقاء بھی کمیں گے کہ اس سے ہماری مثال نہ دو۔

میرا اصل چیلنج جو اس وقت دیا گیا تھا اور جو اب بھی قائم ہے ۱۱۔ جولائی ۱۹۲۵ء کے الفضل میں شائع ہو چکا ہے اور وہ میر ہے۔

"غیراحدی علاء مل کر قرآن کریم کے وہ معارف روحانیہ بیان کرس جو پہلی کسی کتاب میں نہیں ملتے اور جن کے بغیر روحانی پیمیل ناممکن تھی۔ پھر میں ان کے مقالمه بركم ہے كم دُكنے معارف قرآنيه بيان كروں گاجو حضرت مسيح موعود عليه العلوق والسلام نے لکھے ہیں۔ اور ان مولویوں کو تو کیا سوجھنے تھے پہلے مفسرین و مصنفین نے بھی نہیں لکھے اگر میں کم سے کم دگئے ایسے معارف نہ لکھ سکوں تو بے شک مولوی صاحبان اعتراض کریں۔ طریق فیصلہ یہ ہوگا کہ مولوی صاحبان معارف قرآنیہ کی ایک کتاب ایک سال تک لکھ کرشائع کر دیں اور اس کے بعد میں اس پر جرح کروں گاجس کے لئے مجھے چھ ماہ کی مت ملے گی۔ اس مت میں جس قدر باتیں ان کی میرے نزدیک پہلی کتب میں یائی جاتی ہیں ان کو میں چیش کروں گا۔ اگر ثالث فیصلہ دیں کہ وہ باتیں واقعہ میں پہلی کتب میں پائی جاتی ہیں تو اس حصہ کو کاٹ کر صرف وہ حصہ ان کی کتاب کا تعلیم کیا جائے گاجس میں ایسے معارف قرآنیہ ہوں جو پہلی کتب میں یائے نہیں جاتے۔ اس کے بعد چھ ماہ کے عرصہ میں ایسے معارف قرآنیہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کی کتب سے یا آپ کے مقرر کردہ اصول کی بناء پر لکھوں گاجو پہلے کی مصنف اسلامی نے نہیں لکھے اور مولوی صاحبان کو چھ ماہ کی مدت دی جائے گی که وه اس پر جرح کرلیں اور جس قدر حصه ان کی جرح کامنصف تشلیم کریں اس کو کاٹ کر باقی کتاب کا مقابلہ ان کی کتاب سے کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ آیا میرے بیان کردہ معارفِ قرآنیہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحررات سے لئے گئے ہو نگے اور جو پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہو نگے۔ ان علاء کے ان معارف قرآنیہ سے کم از کم دُگنے ہوں اور وہ پہلی کسی کتاب میں موجود نہ ہوں۔ اگر میں

ا پسے وُ گئے معارف دکھانے سے قاصر رہوں تو مولوی صاحبان جو جاہیں کمیں۔ لیکن اگر مولوی صاحبان اس مقابلہ سے گریز کریں یا شکست کھائیں تو دنیا کو معلوم ہو حائے گاکہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا دعویٰ منجانب اللہ تھا۔ یہ ضروری ہو گاکہ ہر فریق اپنی کتاب کی اشاعت کے معابعد اپنی کتاب دو سرے فریق کو رجسٹری کے ذرایعہ سے بھیج دے۔ مولوی صاحبان کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ وُگنی چَو گنی قبت کاوی۔ بی میرے نام کردیں۔ اگر مولوی صاحب اس طریق فیصلہ کو ناپند کریں اور اس سے گریز کریں تو دو سرا طریق ہیہ ہے کہ میں جو حضرت مسیح موعود علیہ العلاوة والسلام کا اونیٰ خادم ہوں میرے مقابلہ پر مولوی صاحبان آئیں اور قرآن کریم کے تین رکوع کمی جگہ ہے قرمہ ڈال کرانتخاب کرلیں اور وہ تین دن تک اس ککڑے کی ایسی تغییر لکھیں جس میں چند ایسے نکات ضرور ہوں جو پہلی کتب میں موجود نہ ہوں اور میں بھی اسی کھڑے کی اس عرصہ میں تغییر لکھوں گااور حغرت مسیح موعود علیہ الساؤة والسلام کی تعلیم کی روشنی میں اس کی تشریح بیان کروں گا اور کم سے کم چند ایسے معارف بیان کروں گاجو اس سے پہلے کسی مفتریا معتنف نے نہ لکھے ہوں گے اور پھرونیا خود دیکھ لے گی کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی کیا خدمت کی ہے اور مولوی صاحبان کو قرآن کریم اور اس کے نازل کرنے والے سے کیا تعلق اور کیارشتہ ہے۔"

یہ وہ چینج ہے جو دیو بندی مولویوں کو دیا گیا تھا جس کے جواب میں مولوی ثاء اللہ صاحب نے لکھا تھا کہ میں بھی دیو بند کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں اسے منظور کرتا ہوں لیکن کتے ہیں سادہ قرآن اور کاغذ قلم دوات لیکرالگ الگ ایک دو سرے کے سامنے بیٹھنا ہوگا۔ میں کتا ہوں ترجمہ یا ہے ترجمہ کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے مولوی صاحب کی عقل میں اتن کی آئی ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے میرے متعدد مضامین اور کتابیں پڑھی ہوتگ ۔ مخالفین پر میری تحریروں کا رعب بھی جانتے ہیں۔ گر خیال کرتے ہیں کہ جب میرے ہاتھ میں ہے ترجمہ قرآن آیا تو بس میں ان کے مقابلہ میں رہ جاؤں گا۔ گویا جو پچھ میری طرف سے شائع ہوتا ہے وہ مولوی صاحب لکھ کر جھے بھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اسے شائع ہوتا ہوں۔ مولوی صاحب لکھ کر جھے جھیج دیا کرتے ہیں اور میں اپنی طرف سے اسے شائع کر دیتا ہوں۔ مولوی صاحب کو بادر کھنا جائے میں کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اگر

کوئی میہ دعویٰ کرے تو اس کے لئے ایسی بات پیش کر دینا جو اس کی ذاتی قابلیت کی نفی کرتی ہو

اس کے دعویٰ کورد کر سکتی ہے۔ مگر جو میہ کہتا ہو کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے آئید اور نفرت

عاصل ہوتی ہے اس کے لئے میہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایسی چیز پیش کرے جس میں خدا تعالیٰ کی

آئید شامل ہو۔ میں نے میہ چیلئے نہیں دیا کہ میں مولوی نذیر احمد صاحب سے اچھا قرآن کا اردو

ترجمہ کرونگا۔ اس ترجمہ کیلئے اردو کی ڈکشنریاں اور کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر میں

نے اردو میں ترجمہ کرنے کا چیلئے نہیں دیا۔ پھر میں نے میہ چیلئے ساری دنیا کو دیا ہے۔ اگر ترجمہ

کرنے کا بی مقابلہ ہو تو میں چینی زبان جانے والوں سے چینی میں ترجمہ کرنے کا کس طرح مقابلہ

کر سکتا ہوں۔ فارسی جانے والوں سے فارسی میں ترجمہ کرنے کا کیونکر مقابلہ کر سکتا ہوں۔

علی خذا الْقِیْکا میں دو سری ذبانوں میں کس طرح ترجے کر سکتا ہوں۔

علی ہدا لی میں دوسری زبانوں میں مس طرح ترجیے کر سکتا ہوں۔

غرض میں نے ترجمہ کرنے کا چیلنے نہیں دیا اور نہ ترجمہ کر لینے سے یہ ثابت ہو سکتا ہے

کہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نفرت شامل حال ہے۔ مولوی نذیر احمد صاحب کا اگر اردو ترجمہ اچھا
ثابت ہو تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی طرف سے تھے بلکہ یہ کہ وہ اچھے
اُردو دان تھے۔ صرف بلا ترجمہ قرآن کی شرط لگانے سے مولوی صاحب کی یہ غرض ہوگی کہ
میں تغییروں اور دو سری کتابوں سے عبارتیں نہ نقل کر لوں۔ مگریہ کتابیں تو ان کے پاس بھی
میں تغییروں اور دو سری کتابوں سے عبارتیں نہ نقل کر لوں۔ مگریہ کتابیں تو ان کیاس بھی
کوں نہ لکھ سکیں گے لیکن اگر ان کے پاس ایس کتابیں نہ ہوں تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جو
کتاب وہ دیکھنا چاہیں گے نہم انہیں دکھادیں گے۔

اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ تفیروں وغیرہ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ذریر بحث بیہ امر تھا کہ تفییر لکھنے والے کی تفییر میں پچھ ایسے معارف ہوں جو پہلی کتابوں میں نہ ہوں۔ مگر میں تفییروں کا عافظ نہیں ہوں۔ پھران تفییروں کو دیکھے بغیر بیہ کس طرح پنۃ لگ سکتا ہے کہ فلاں بات ان میں آئی ہے یا نہیں آئی۔ میں نے بیہ چیلنج نہیں دیا کہ میں تفییروں کا عافظ ہوں بلکہ بیہ کہا ہے کہ میں پچھ ایسے معارف بیان کروں گاجو پہلی کتابوں میں نہ ہوں گے اور اس کے لئے تفییروں کا دیکھنا ضروری ہے۔ تا معلوم ہو سکے کہ جو پچھ لکھا گیا وہ پہلی کتابوں میں نہیں ہے۔ تفییروں کا دیکھنا ضروری ہے۔ تا معلوم ہو سکے کہ جو پچھ لکھا گیا وہ پہلی کتابوں میں نہیں ہو۔ مگر میری طرف سے کو شش تو بہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو پہلی کتابوں میں ہو۔ مگر میری طرف سے کو شش تو بہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو پہلی کتابوں میں ہو۔ مگر جب تک بیہ نہ دیکھ لیا جائے کہ پہلی کتابوں میں وہ باتیں نہیں کرس طرح تسلی ہو سکتی ہے۔ ہاں جب تک بیہ نہ دیکھ لیا جائے کہ پہلی کتابوں میں وہ باتیں نہیں کرس طرح تسلی ہو سکتی ہے۔ ہاں

اگر میں ان کتابوں میں سے کچھ نقل کروں گا تو اس سے میرا دعویٰ ہی غلط ہو جائے گا۔ پس نقل تو میرے دعویٰ کو ماطل کرتی ہے پھر مجھے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح قرآن کی ضرورت و عوی نمیں کہ میں قرآن کریم کا کلید قرآن کی ضرورت ہوگی کیونکہ میرا بید کی خرورت ہوگی۔ وہ مضمون جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ دو سروں کو معلوم نمیں کہ علی کا علیہ کی ضرورت ہوگی۔ وہ مضمون جو میرے ذہن میں ہوتا ہے وہ دو سروں کو معلوم نمیں ہوتا۔ گرساری آیت مجھے یاد نمیں ہوتی۔ حافظ روشن علی صاحب مرحوم خدا تعالی ان کی مغفرت کرے ایک دفعہ لاہور میرے ساتھ تھے۔ میری ایک تقریر بھی وہاں تھی اس کے لئے میں نوٹ کھانے لگاتو آیتیں ان سے بوچھتا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے ان آیات کی بناء پر کیا تقریر ہوگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر ہوگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر موگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر موگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر موگ ان آیات کی بناء پر کیا تقریر موگی ان آیات کی بناء پر کیا تقریر موگی ان آیات کا تو کوئی جو ڑ معلوم نمیں ہوتا۔ میں نے کماجو ڑ جلسہ میں جاکر معلوم ہو گاجب میں تقریر کروں گا۔ غرض آیات کے نکالنے کے لئے کلید کی ضرورت ہوتی ہے۔

یں میرا چینج اب بھی موجود ہے۔ ہاں میں اپنے لئے اس کی رائط شرطوں کو اور کڑا کر دیتا ہوں۔ اور چند ایسے معارف کی شرط بھی جو اس سے پہلے کسی مفتر یا مصنّف نے نہ لکھے ہوںاُ ڑا دیتا ہوںاور بیہ ذمہ لیتا ہوں کہ میری تفسیر میں کوئی نکتہ بھی ایبا نہ ہو گاجو کسی پہلی تفسیر میں ہو۔ مولوی صاحب یہاں آئیں تو ان کا خرچ ہم خود دیں گے لیکن وہ یہاں نہ آنا چاہیں تو گورداسپور آ جا ئیں گر کسی مسجد میں اجماع نہ ہو گا کیونکہ ان لوگوں کی معجدوں میں جو کچھ ہو تا ہے اس کو ہم خوب جانتے ہیں۔ علیحدہ مکان میں اجتاع ہو جو فریقین کے لئے مساوی حیثیت رکھتا ہو۔ اگر وہ گور داسپور آ جا کیں جمال مکان متحدہ ہو تو ان کے کراہیے کے اخراجات ہم دیں گے اور اگر قادیان میں آئس تو ان کے اور ان کے ساتھیوں کے کھانے پینے کا خرچ بھی ہم دیں گے۔ ہماری طرف سے صرف میہ شرط ہے کہ ایسے معارف بیان ہوں جن سے قرآن کریم کی افضلیت فابت ہو' اسلام کی صداقت ثابت ہو۔ مولوی صاحب نے بیہ شرط لگائی ہے کہ تفییراور معارف کے لئے ضروری ہو گا کہ علوم عربیہ کے ہاتحت ہوں۔ مگر بیہ صاف بات ہے اور ایبا ہی ہونا ضروری ہے۔ ور نہ مثلًا قرآن کریم میں جو ذَالِکَ الْکتٰبُ <sup>ہے</sup> آیا ہے۔ میں کتاب کے معنی کیڑا لکھوں' تو ہر ہخص سمجھے گاکہ یہ غلط ہے۔ پھراس شرط کے پیش کرنے کی ضرورت ہی کیاہے۔اگر علوم عربیہ کے خلاف کوئی بات ہوگی تو وہ فور ار د ہو جائے گی۔

مولوی صاحب کی تحریر میں ایک اور بھی لطیفہ ہے۔ وہ کوئی اردو تفییرپاس نه ہوگی ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں کہ اور کوئی کتاب پاس نہ ہو جس سے مراد ان کی تفاسیر ہیں اور دو سری طرف ہیہ شرط لگاتے ہیں کہ صرف سادہ لینی بے ترجمہ قر آن ہو۔ گویا ان کے نزدیک اگر میرے پاس سادہ قر آن ہوا تو میں کچھ نہ لکھ سکوں گا۔ کیونکہ قرآن كريم عربي ميں ہے اور ميں عربي نہيں جانا۔ ليكن ساتھ بى ان كے خيال ميں ميرے ياس رازی کی تغییر نہیں ہونی چاہئے تاابیانہ ہو کہ میں اس کے مطالب مجے الوں۔ مولوی صاحب کی اس بات سے ظاہر ہے کہ جب خدا کسی کی عقل مار دیتا ہے تو وہ عام بیو قوفوں سے بھی بدتر ہو جا تا ہے۔ کیا کوئی مخص بیہ خیال کر سکتاہے کہ جو مخص قر آن کریم کا ترجمہ نہیں جانتاوہ رازی اور ابن حیان کے مطالب کو سمجھ لے گا اور ان کی تفاسیرسے مضمون مُرا لے گا۔ اگر مولوی صاحب کی عقل میں یہ بات آگئ ہے تو گویہ انتمائی درجہ کی احقانہ بات ہے میں یہ شرط اپنے چینج میں اور بڑھا دیتا ہوں کہ کوئی اردو کی کتاب نہ رکھنی ہوگی اور نہ ترجمہ والا قرآن ہو گا۔ جب ان کا بیہ خیال ہے کہ میں قرآن کریم بھی بغیر ترجمہ دیکھے نہیں سمجھ سکتا تو یہ ظاہر ہے کہ عربی کتب کی موجودگی سے صرف مولوی صاحب کو ہی فائدہ پینچے گامیں تو ان سے فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ باقی رہیں ان کی شرائط سووہ ایک علیجہ پہلنج ہیں اگر مولوی صاحب سجھتے ہیں کہ وہ معقول ہیں اور ان سے کسی کا مؤتیر مِنَ اللہ ہو نا ثابت ہو تا ہے تو وہ انہیں بطور چیلنج کے شائع كركے ديكھ ليں۔ اللہ تعالى ان كى ذات كے اى وقت سامان كريا ہے يا نہيں۔ اگر انہيں عربی دانی کا دعویٰ ہے تو اعلان کر دیں کہ خدا تعالیٰ اس میں ان کی مدد کرے گا کوئی آئے اور مقابلہ کر لے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ خدا تعالی مجھے ہی ان کے اس چیلنج کو منظور کرنے کی تو فیق عطا کر دے۔ گراب تو میرا چیلنج ہے کہ قر آن کریم کی پیٹیل ئی کے ماتحت جو جماعتیں راستی پر ہوں'ان پر معارفِ قرآنیہ خاص طور پر کھولے جاتے ہیں۔ پس کوئی مخالف احدیت خواہ عرب کا ہو'خواہ مصر کا ہو 'خواہ شام کا ہو 'خواہ ہندوستان کا میرے مقابلہ پر قرعہ سے تین رکوع قرآن کریم کے چُن كرتين دن ميں تفيير لكھ دے۔ الله تعالى مجھے ضرور ايسے مطالب سمجھائے گاجو حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی جماعت ہے باہر نہیں ملیں گے اور جو علوم عربیہ کے مخالف نہیں ہو نگے انہیں جس امرییں دعویٰ ہواہے وہ الگ شائع کر دیں۔ غرض اگر انہوں نے میرا چیلنج منظور کرلیا ہے تو آئیں معارف لکھیں ان کا خرچ ہم دیں

گے۔ اب میں چند کی شرط بھی نہیں رکھتا۔ تمام کے تمام نکات ایسے ہوں گے جو کسی پہلی کتاب میں نہ ہوں گے اور ان تغییروں میں تو یقیناً نہ ہوں گے جو پاس رکھی جا کیں گی وہ صرف اس لئے رکھی جا کیں گی کہ تامعلوم ہو مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ تا ہم ان کی لکھی ہوئی باتوں میں نہ بڑیں۔

شاید کسی کو بیہ شبہ ہو کہ جب خدا تعالی کی طرف سے امداد کا دعویٰ ہے تو تغیروں کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یا کلید کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالی خود بتا دے گا کہ فلال مضمون تغیر میں ہے یا نہیں۔ یا فلال آیت کے الفاظ کیا ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ محض نافنی کی وجہ سے پیدا ہو تا ہے۔ چینج یہ نہیں دیا گیا کہ تغییرالهام سے لکھی جائے گی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تائید اللی سے لکھی جائے گی بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تائید اللی سے لکھی جائے گی اور تائید اللی الفاظ میں اور معین مضامین کی صورت میں نازل نہیں ہواکرتی بلکہ ایسا ہو تا ہے کہ انسان کے دماغ کو خاص روشنی دے دی جاتی ہے اور اس پر خاص علوم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ گریہ نہیں کہ اس کو ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلی کہ سے ہو سکتا ہے۔ اور اس جگہ الهامی تغیر کا دعویٰ نہیں۔ گو الهام بھی ہو تو بھی اس میں سنت اللہ نہیں ہوتی کہ حوالہ جات بھی بتائے جائیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے معارف لکھنے کے متعلق جو میرا چیلئے تھااس کی میں

پوری تشریح کرچکا ہوں۔ اگر مولوی صاحب کو وہ منظور ہو تو اس کی قبولیت کا اعلان کردیں۔

اگر ان کے بزدیک بیہ چیلئے درست نہیں تو پھران کے بزدیک جو فیصلہ کا ذریعہ ہے' اسے اپنی

طرف سے بطور چیلئے پیش کردیں۔ خواہ سب دنیاسے ذیارہ فصیح عربی لکھنے کا چیلئے دیں' خواہ سب

دنیاسے بمتر ترجمہ قرآن کریم کرنے کا چیلئے دیں۔ وہ جو بھی چیلئے دیں اگر وہ شریعت کے خلاف

نہ ہوا تو بیسیوں آدی ان کے چیلئے کو قبول کرنے کے لئے کھڑے ہو جا کیں گے۔

انگشآء اللّه تُحَاللہ

پر حضور نے سور ۃ التحریم کی آیت آیا آلَذِینَ المنوا الَّوَیم کی آیت آیا آلَدِینَ المنوا الَّوَا الَّوَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ای همن میں ایک بات یہ بیان فرمائی کہ اگلے سال
ہراحمدی کشتی نوح پڑھے یا سنے
ہمراحمدی کشتی نوح پڑھے یا ان پڑھ حضرت
میں موعود علیہ العلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح پڑھیں یا سنیں۔ای طرح ہرسال ایک کتاب
مقرر کردی جایا کرے تو سب لوگ حضرت میں موعود علیہ السلام کی ساری کتب سے واقف ہو
جا کیں گے۔ آپ لوگ جو یمال موجود ہیں سن لیس اور جو یمال نہیں انہیں سنادیں کہ اگلے
سال کشتی نوح کا پڑھنایا سننا ہرایک احمدی کا فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تین گھنٹہ میں ختم ہو
سال کشتی نوح کا پڑھنایا سننا ہرایک احمدی کا فرض ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تین گھنٹہ میں ختم ہو

آخر میں حضور نے سورہ تحریم کے پہلے رکوع کی نمایت ہی پر معارف تفییر بیان کی اور ثابت کیا کہ جس آگ سے بیخے اور دو سروں کو بچانے کا تھم اس سورہ میں دیا گیا ہے اس کا ذکر اس سورہ میں کر دیا گیا ہے اور وہ میہ آگیں ہیں۔ ا۔ مسلم نہ ہونا۔ ۲۔ مومن نہ ہونا۔ سو۔ قانت نہ ہونا۔ ۳۔ مائخ نہ ہونا۔ ان کی نمایت لطیف تشریح کرتے نہ ہونا۔ ۳۔ تائب نہ ہونا۔ ۵۔ عابد نہ ہونا۔ ۲۔ سائخ نہ ہونا۔ ان کی نمایت لطیف تشریح کرتے

ہوئے ہتایا کہ مسلمانوں کی دینی اور دنیوی کامیابی انہی چھ باتوں سے بیخے میں ہے۔ ماندوں

(الفضل ۱۳ ٔ۳ جنوری ۱۹۳۰ء)

له تذکره صفحه ۵۳۸ ٔ ۵۳۸ ایم یشن چهارم 'الوصیت صفحه ۳ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحه ۱۰ س

ه رپورٹ مجلس مشاورت ۱۹۲۴ء صفحہ ۳۹٬۰۳۹ محمد میں سرت ربعال افسان میں میں میں میں میں میں ا

سور مشکوٰ قر کتاب العلم الفصل الثالث جلد اصفحه ۵۳۱ مطبوعه مکتبه حقانیه پثاور په

المحديث (اخبار) ۲۳ مئي ۱۹۳۰ء صفحه ۵ کالم ۳

البقرة:٣ كالتحريم:٧